

ناشره ما الربيري ركي ركيه ركي سينظر مايكاول

ناشر: مَا أَرْبِيدِ كِي رَبِيدِ مِن الْبِيرِ فِي سِينْظِرُ مِلْكَاوَل

عظمت فحرم الورتف فامسكم

نام كتاب ....... عظمت محرم اور تغافل مسلم مرتب ...... ابوعذرا محمد تعيم الدين رفعت نظر ثانى ...... حضرت علامه ومولانا محمد رضاء الحق قادرى مصباحى صاحب قبله ضلع مون بحدر، يوپی معاون ...... محترم رمضان رضاماتر يدى صاحب قبله معاون ...... ماتريدى ريسرج سينٹر ماليگاؤل ناشر ...... فوالحجه ١٩٣٣ ه /جولائى ٢٠٢٢ء

— (CH)

تصحیح نقل و کتابت کا پوراخیال رکھا گیاہے، تاہم کہیں کسی قسم کی کوئی غلطی نظر آئے تو ہمیں اس ای میل پر ضرور مطلع فرمائیں، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔

khidmatekhalque639@gmail.com

عظمت في من المسلم

#### فهرست

| صفحہ نمبر | عناوين                                           | شار نمبر |
|-----------|--------------------------------------------------|----------|
| ۵         | شرف انتشاب                                       | 1        |
| 7         | روضه الم حسين رض الله تعالى عنه كام و گا (منقبت) | *        |
| _         | پیش لفظ                                          | ۳        |
| 9         | محرم الحرام كي فضيلت                             | 4        |
| 194       | یوم عاشوراءکے فضائل                              | ۵        |
| 10        | حكايت                                            | 7        |
| **        | تعزبيه دارى اور نوجوان طبقه                      | 4        |
| 24        | نوجوانوں کے لیے کمچر فکر ہیہ                     | ٨        |
| 44        | تغزیه کی ابتداکیسے ہوئی؟                         | 9        |
| 1"1       | کیا آپ نے غور کیا ہے؟                            | 1+       |
| 44        | سيح حسيني كياكرين؟                               | 11       |

4 ......

عظمت في من المسلم عظمت اور تغ المسلم

# الله المالية ا

شبيدهم، امام عالى مقا محسم المحرف وضي الله تعالى عنه المحدث المحال وجمله شهدا به كربلا المحال وجمله شهدا به كربلا كربلا كربلا كربلا كربلا كربالا كربا



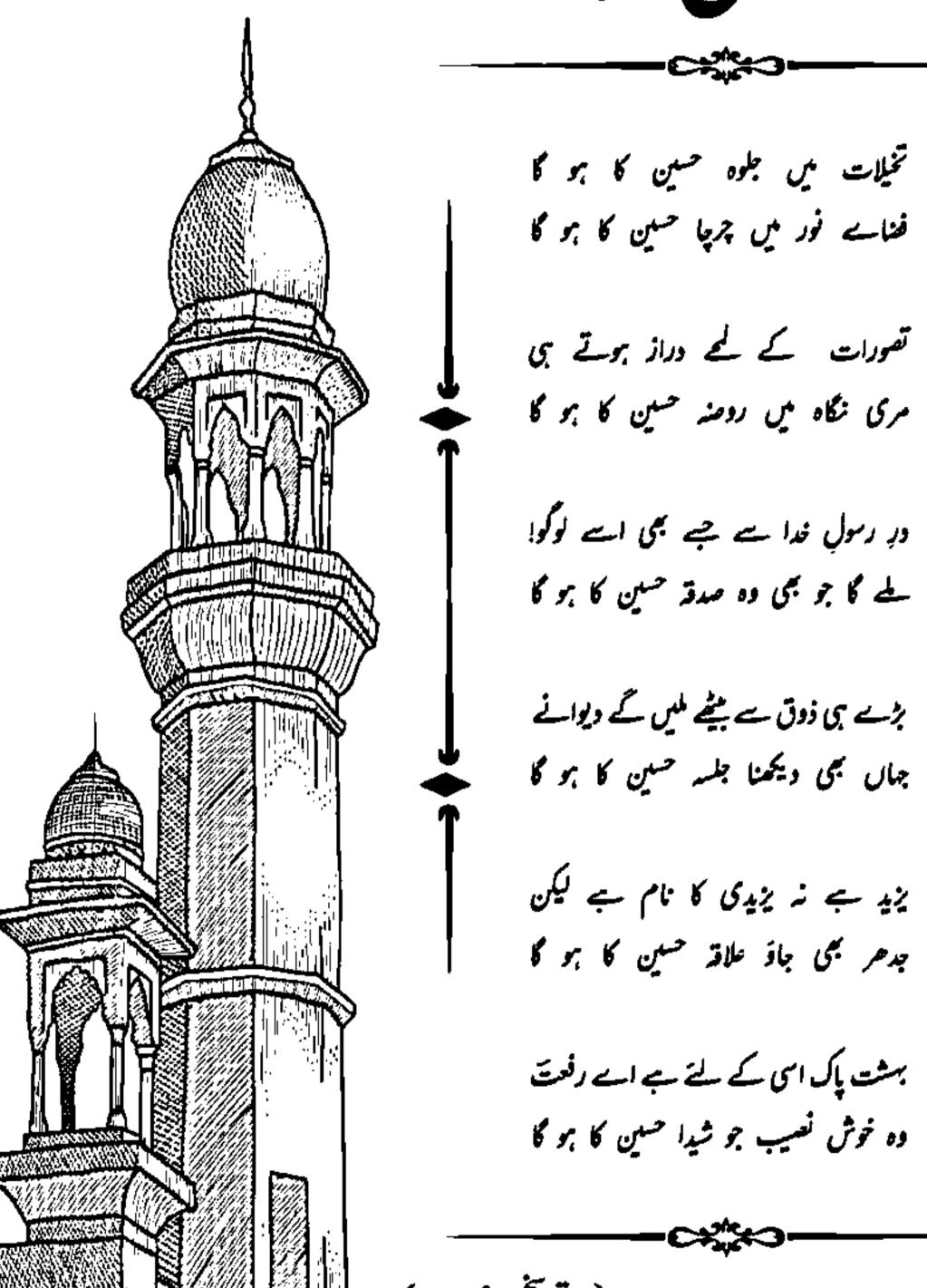

( ذوق شخن، ص۸۵)

## يش لفظ

اللہ تعالیٰ کا احسانِ عظیم مسلمانوں پر ہے کہ سال میں مختلف شب وروز ایسے مقدس و بابر کت عطا فرما تا ہے کہ جس میں مختفر اعمال پر بھی ڈھیروں ثواب کے انعام کی بشارت ہے، ان مقدس و بابر کت ایام میں ہمارے اسلاف نے خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کا اجتمام فرمایا ہے۔ جس کاذکر علا کے کرام کی تحریر و تقریر میں آپ ملاحظہ فرمایا کرتے ہیں۔ جو بلاشبہ ہم سب علاے کرام کی تحریر و تقریر میں آپ ملاحظہ فرمایا کرتے ہیں۔ جو بلاشبہ ہم سب کے لیے درسِ عبرت ہے حالا نکہ بزرگانِ دین سال کے عام دنوں میں بھی کمشرت عبادت و ریاضت کرتے رہے مگر جب خاص ایام آتے تو ان ایام میں بور نماز خاص اجتمام کے ساتھ عبادت و ریاضت کرتے، خواہ روزہ کی شکل میں ہو، نماز کی صورت میں ہو یا اللہ کی راہ فقیر کی امداد کرکے ہو یا اللہ کی راہ میں خرچ کرکے ، اللہ تعالیٰ کی رضا وخوشنو دی حاصل کرنے کا ایک بھی موقع میں خرچ کرکے ، اللہ تعالیٰ کی رضا وخوشنو دی حاصل کرنے کا ایک بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔

اللہ تعالیٰ نے آج جو موقع ہمیں عطافر مایا ہے اس کا فائدہ اٹھائیں اور کسی بھی نیک عمل کو کر گزرنے میں بالکل بھی دیر نہ کریں بلکہ حتی الوسع زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی ہمیشہ کوشش کریں۔ آپ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عنایت فرمائے گا، جب آپ کوشش ہی نہیں کریں گے تو کامیابی کا

7 ......

سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ محرم الحرام چونکہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور نہایت بابرکت بھی ،اس لیے نئے سال اور مہینے کا آغاز اللہ تبارک وتعالی کی عبادت واطاعت سے کریں تاکہ اس کی برکت سے پوراسال پرسکون گزرے اور دیگر بابرکت ایام میں بھی عبادت واطاعت کی توقیق اللہ تبارک وتعالی عطا فرمائے۔ اسی مقصد کے تحت محرم الحرام کے چند مخضر اعمال بیان کیے جارہ بیں ،جویقیناً مفید ثابت ہوں گے۔ اور ساتھ ہی اس ماہ مبارک میں مسلم نوجو ان کی بین ،جویقیناً مفید ثابت ہوں گے۔ اور ساتھ ہی اس ماہ مبارک میں مسلم نوجو ان کی بین ، مرہ اور دیگر اکابر کے فرامین نقل کیے جارہے بیں ، تاکہ نوجو ان طبقہ عبرت پکڑے اور غیر شرعی امور سے باز آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے اور غیر شرعی افعال سے گریز کرنے کی زیادہ سے زیادہ توقیق عطا فرمائے۔

آمين يارب العالمين جَرَاكِ الدّبيان مَرَاكِ المرسلين صَمَّالِيْنَامِ مِن المرسلين صَمَّالِيْنِهِمُ

#### بالزالع التيان

## محرم الحرام كى فضيلت

الله تعالی کا فرمان ہے:

إِنَّ عِنَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهُرًا فِي كِتْبِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّلَوْتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا آرْبَعَةٌ حُرُمرٌ (التوبه،٣١)

ترجمہ: بیشک مہینوں کی تنتی اللہ کے نزدیک بارہ مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان وزمین بنائے ان میں سے جار حرمت والے ہیں

(كنزالا يمان شريف)

اس آیت مقدسہ سے معلوم ہواکہ سال کے بارہ مہینے لوگوں کامقرر کر دہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی نے بارہ مہینے مقرر فرمایا ہے جن میں سے چار مہینے حرمت والے بیں۔ اور بیہ حرمت والے مہینے کون کون ہیں؟ اور ان کے نام کیا ہیں؟ حضور صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفییر میں فرماتے ہیں:

" تین متصل ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم اور ایک جدا ہے رجب، عرب کے لوگ زمانۂ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کی تعظیم کرتے ہے اور ان میں قال حرام جانئے سے ۔ اسلام میں ان مہینوں کی حرمت وعظمت اور زیادہ کی گئ" جانئے سے ۔ اسلام میں ان مہینوں کی حرمت وعظمت اور زیادہ کی گئ" (کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان)

9 .....

ان چار حرمت وعظمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ذو القعدہ کا تو نکل گیا، ذو الحجہ جاری ہے اور اس سے متصل ہی آنے والا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جس کا نام محرم الحرام ہے۔ اس مہینے کو اور بالخصوص اس کی دسویں تاریخ کو بڑی شان و فضیلت حاصل ہے۔ جس کی فضیلت آپ آئندہ اوراق پر ملاحظہ فرمائیں گے۔ ان شاء اللہ جَائِلاً

• اماعبد الرحمٰن بن عبد السلام الصفورى الشافعى رحمة الله عليه فرماتے ہيں:
محرم الحرام كے شروع ہوتے ہى (يعنی محرم كے پہلے دن) جو شخص بيه دعا پڑھ
ليتا ہے وہ شيطان كے شرسے سال بھركے ليے محفوظ ہوجا تا ہے اور شيطان اپنا
وار اس پر كرنے سے نااميد ہوجا تا ہے۔ الله تعالیٰ اس كی حفاظت كے ليے دو
فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جوسال بھر اس كی محافظت كرتے رہتے ہیں۔وہ دعا بيہ
دے:

اَللَّهُمَّ اَنْتَ الْاَبَدِيُّ الْقَدِيْمُ وَهٰذِهٖ سَنَةٌ جَدِيْدَةٌ اَسْتَلُكَ فِيُهَا الْحَصْمَة مِنَ الشَّيْطُنِ وَ اَوْلِيَائِهٖ وَالْعَوْنَ عَلَى هٰذِهِ النَّفُسِ الْحَصْمَة مِنَ الشَّيْطُنِ وَ اَوْلِيَائِهٖ وَالْعَوْنَ عَلَى هٰذِهِ النَّفُسِ الْاَمَّارَةِ بِالشَّوْءِ وَالْإِشْتِغَالَ بِمَا يُقَرِّ بُنِيُ النَّكَ يَاكُرِيُمُ الْاَمَّارَةِ بِالشَّوْءِ وَالْإِشْتِغَالَ بِمَا يُقَرِّ بُنِيُ النَّكَ يَاكُرِيُمُ اللَّامَارةِ إِلَيْكَ يَاكُرِيمُ اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ ا

فائدہ بیہ ہوگا کہ سال بھر شیطان کے نثر اور اس کے وار سے محفوظ ہو جائے

گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دو فرشتے سال بھر ان کی محافظت کے لیے مقرر فرما دیتا ہے۔ بشر طیکہ کامل یقین اور خلوص نیت کے ساتھ دعا پڑھی جائے ،اور خود مجی شیطانی کاموں سے بیجنے کاعزم مصمم کرلے۔

• حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مُنگانَّیْوَم نے فرمایا:
جو مسلمان محرم الحرام کے پہلے جمعہ کا روزہ رکھتا ہے ، اللہ تعالی اس کے
گزشتہ گناہ بخش دیتا ہے اور جو شخص محرم الحرام میں جمعرات، جمعہ اور ہفتہ
کاروزہ رکھتا ہے اللہ تعالی اس کے نامہ اعمال میں نوسال کی عبادت کا ثواب
درج کرتا ہے۔ (نزمۃ المجالس، اول، ص ۱۹۳)

فائده: آخرت کی کامیابی اور بہتری کے طلب گاروں اور اپنے سابقہ گناہوں کی بخشش چاہنے والوں کے لیے کتناسنہر اموقع ہے، اور جمعر ات، جمعہ اور ہفتہ ان تینوں دنوں کے روزے رکھ کر نوسال کی عبادت کا تواب پاسکتے ہیں۔ یہ محض اللہ رب العزت کی شان کر بھی ہے کہ مخضر اعمال پہ زیادہ انعام کی بشارت مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ آمین

طبرانی کی روایت ہے: جو شخص محرم الحرام میں کسی بھی دن روزہ رکھتا ہے
 اللہ نغالی اسے تیس روزوں کا ثواب عطافر ما تا ہے۔

(نزمة المجالس، اول، ص ١٩٩٧)

فائدہ: سبحان اللہ جَائِ اللہ تعالیٰ نے ڈھیروں ثواب کمانا کتنا آسان فرما دیاہے کہ بورے ماہ میں کسی بھی دن صرف ایک روزہ رکھ کر تیس روزے (ایک مہینہ

کے روزو ہے) کا تواب پاسکتے ہیں۔ اتنی آسانی کے بعد بھی اگر بندہ مومن روزہ نہیں رکھ پایا، تو یقیناً یہ خیرِ عظیم سے بڑی محرومی ہوگی۔ ماہِ محرم الحرام کے ان روزوں سے اپنے ہر قریبی فرد (مردوعورت) کو آگاہ کریں ، اور روزے رکھنے پر آمادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تو فیق عطا فرمائے۔ آمین



### بومعاشوراءكيفضائل

یوم عاشوراء کے فضائل جانے سے پہلے بیہ جان لیں کہ عاشوراء کس دن کو کہتے ہیں؟ سیدناغوث یاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"عاشوراء کا دن محرم کی کس تاریخ کو ہو تاہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے اکثر علماء کا قول ہے کہ محرم کی دسویں تاریخ کو یوم عاشوراء کہتے ہیں"

(غنية الطالبين، ص٢٩٧٧)

عاشوراء لیعنی دسویں محرم الحرام کے دن کو اللہ تعالی نے بہت ہی اہم اور خاص بنایا ہے اور حضرت امام عالی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنه کی شہادت سے قبل بھی اس دن کو بے شار عظیم واقعات رونما ہوئے ہیں، اور اللہ تعالی نے انبیا ہے سابقین کو مختلف انعامات سے نواز کر سربلندی و سر فرازی بخش ہے۔ چنانچہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہرہ آفاق کتاب "مکاشفۃ القلوب" میں تحریر فرماتے ہیں:

- اس دن حضرت آدم علیه السلام کی توبه قبول کی گئی،اسی دن انہیں پیدا کیا گئا،اسی دن انہیں پیدا کیا گیا،اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا۔
- کے اسی دن عرش ، کرسی ، آسمان ، زمین ، سورج ، چاند ، ستارے اور جنت پیدا کیے گئے۔
- ون حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسی دن انہیں آتش و

عظمت في من المسلم المرتبي المرتب المسلم المرتب المسلم المسلم المرتب المسلم المس

نمرود سے نجات ملی۔

اسی دن حضرت موسی علیه السلام اور آپ کی امت کو نجات ملی اور فرعون این قوم سمیت غرق ہوا۔

واسی دن حضرت عیسی علیه السلام پیدا کیے گئے ، اسی دن انہیں آسانوں کی طرف اٹھایا گیا۔

و اسی دن حضرت ادریس علیه السلام کو مقام بلند کی طرف اٹھایا گیا۔

و اسی دن حضرت نوح علیه السلام کی تحشی کوهِ جو دی پر تظهری۔

و اسى دن حضرت سليمان عليه السلام كوملك عظيم عطاكيا گيا۔

اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مجھلی کے پیٹ سے نکالے گئے۔

اسى دن حضرت يعقوب عليه السلام كى بينائى لوٹائى گئے۔

و اسی دن حضرت بوسف علیہ السلام گہرے کنوئیں سے نکالے گئے۔

و اسى دن حضرت ابوب عليه السلام كى تكليف رفع كى گئي۔

آسان سے زمین پر سب سے پہلی بارش اسی دن نازل ہوئی اور اسی دن کاروزہ امتوں میں مشہور تھا بہاں تک کہ رہے تھی کہا گیا ہے کہ اس دن کاروزہ ماہ رمضان سے پہلے فرض تھا بھر منسوخ کر دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے فرض تھا بھر منسوخ کر دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے اس دن کاروزہ رکھا۔

(مكاشفة القلوب، باب ۲۰۱، فضيلت عاشوره، ص ۲۴۸)

#### حكايت

حضرت تفی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کفار کے پاس ایک صخص قید تھا،وہ نظر بحیا کر عاشوراء کے دن بھاگ نکلا، کا فراس کی تلاش میں نکلے اور اسے جا پکڑا ، اسی اثنامیں اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی: الہی!عاشوراء کی حرمت کا صدقہ مجھے ان سے نجات عطافرما، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اندھاکر دیا اور وہ ان کی قیدسے آزاد ہو گیااس نے شکرانے میں عاشوراء کاروزہ رکھالیکن اسے افطاری کے وقت کھانے بینے کی کوئی چیز میسر نہ ہوئی وہ اسی طرح سورہا تھاکہ خواب میں اسے فرشته و کھائی دیاجو کھانے پینے کی کچھ اشیاء دے رہاتھاجب اس نے ان میں سے کھا پی لیاتو بیدار ہوا، پھروہ ہیں سال تک زندہ رہا مگر اسے کھانے بینے کی کبھی حاجت در پیش نه موئی۔ (نزمة المجالس، اول، ص ١٩٧) فائدہ:معلوم ہواکہ مصیبت و پریشانی کے وفت اللہ تعالیٰ کی بار گاہ میں حرمت والی شے (خواہ وہ ذات ہو، وفت ہو یا مقام) کے توسل سے دعاکر نی حسیا ہیے جس سے جلد مقبولیت ملتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اینے پریشان حال بندے کی موجودہ پریشانی بھی دور فرما تاہے اور آئندہ مشکلوں سے بھی نجات بخشاہے۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینه منوره تشریف لائے تو آپ نے پہود کو عاشوراء کے دن کاروزہ رکھتے د بکھے کر بوچھاکہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا: بیہ ایسادن ہے

جس میں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم پر غلبہ عطا فرمایا تھالہذا ہم تعظیماً اس دن کاروزہ رکھتے ہیں، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت زیادہ قریب ہیں چنانچہ آپ نے بھی اس دن کاروزہ رکھنے کا تھم دیا۔

(مكاشفة القلوب، بإب ٢٠١، فضيلت عاشوره، ص ٢٣٨)

فائدہ: لیکن یہود کی مخالفت کے لیے عاشوراء لیعنی دسویں محرم الحرام کے روزے کے ساتھ نویں یا گیار ہویں محرم الحرام کا بھی روزہ رکھیں۔ چنانچہ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

"ایک روایت میں رزین نے حضرت عطاء سے نقل کرتے ہوئے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللّٰد عنہما سے سناکہ وہ فرماتے تھے کہ میں اند عضرت ابن عباس رضی اللّٰد عنہما سے سناکہ وہ فرماتے تھے کہ نویں اور دسویں کاروزہ رکھواور یہود کی مخالفت کرو"

(ايام اسلام ترجمهٔ ما ثبت من السنة ، ص ۱۲)

• آپ مَنَافَّیَوَمِ نے فرمایاجس نے عاشوراء کاروزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہزار جج، ہزار عمرے، ہزار شہیدوں کا ثواب عطا فرما تاہے۔ نیز مغرب سے مشرق تک کا اجر اس کے لیے لکھا جا تاہے اور وہ اس شان کا مالک بن جا تا ہے گویا کہ اس نے اولادِ حضرت اساعیل علیہ السلام سے ہزار غلام آزاد کیے۔ جنت میں وہ ہزار محلات کا مالک بنا دیا جا تا ہے۔ دوزخ کی آگ اس پر حرام کی جاتی ہے۔ (نزہۃ المجالس، اول، ص ۲۹۵)

فائدہ: اب بھی اگر کوئی غفلت میں چور ہو کر عاشوراء کے روزے کو نظر انداز کرے توبقبیناوہ خیرِ عظیم سے محروم رہ جائے گا۔

ایک اور حدیث شریف میں ہے: جو شخص دس محرم الحرام کاروزہ رکھتا ہے۔
 اس کے لیے دس ہزار فرشتوں کی عبادت کا تواب لکھا جاتا ہے۔
 (نزہۃ المجالس، اول، ص ۱۹۴۷)

فائدة الله تبارك و تعالی كا حسان عظیم ہے۔ اللہ تبارك و تعالی كا حسان عظیم ہے۔ اللہ تبارك و تعالی كا حسان عظیم ہے۔

جوشخص دس محرم الحرام كوايك ہزار بار سورة اخلاص كا و ظیفه كرتا ہے۔
 اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی نظر رحمت فرما تا ہے اور اس كا نام صدیقین میں
 درج ہوجاتا ہے (نزہۃ المجالس، اول، ص۹۵)

فائدہ؛ اللہ اکبر! ویسے بھی ہوم عاشوراء کے بابر کت کمحات کو ذکر واذکار میں ہی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اگر ایک ہزار بار سورہُ اخلاص کو پڑھ لے تو اس کی خوش بختی کے کیا کہنے۔

حضرت سیرناغوثِ اعظم رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں:
 جس نے عاشوراء کے دن کسی بنتم کے سرپر ہاتھ بھیر اتو بنتم کے سرکے ہر بال
 کے عوض جنت میں اس کا مرتبہ بلند کیا جائے گا۔ (غنیۃ الطالبین، ص۲۲۳)

فائدہ: یوم عاشوراء کو جہاں ڈھیروں امور انجام دیتے ہیں، وہیں یہ کام بھی لاز می کریں کہ بہتم کے سرپر شفقت سے ہاتھ پھیریں۔اور جنت میں اپنے مراتب کو بلند کریں۔

جس تتخص نے عاشوراء کی شام کسی مومن کا روزہ افطار کرایا گویا اس نے عنداللہ امت مصطفے متابہ نیم کو عنداللہ امت مصطفے متابہ نیم کا روزہ افطار کرایا اور جمیع امت مصطفے متابہ نیم کو یہیں ہور کر کھانا کھلا یا۔ (تنبیہ الغافلین، دوم، ص ۳۲)
 فائدہ: یہ عمل ان لوگوں کے لیے بھی مفید ہے جولوگ کسی عذر کے سبب یوم

فائدہ: یہ سل ان لو لوں کے لیے جی مقیدہے جولوک سی عذر کے سبب ہوم عباشوراء کا روزہ نہیں رکھ پائیں اور تواب کمانا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ روزہ دار کے لیے افطار کا انتظام کریں اور جمیع امتِ مصطفیٰ صَافِیْ اِللَّیْمِ کُو بیب بھر کر کھانا کھلانے کا تواب حاصل کریں۔

- حضرت محمد بن میسره رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ ہم تک به روایت بہنجی ہے کہ جو شخص اپنے اہل وعیال پر عاشوراء کے دن فراخ دلی کا اظہار کرتا ہے الله تعالیٰ سال بھر اس کے لیے فراخی اور وسعت کا دروازہ کھولے رکھتا ہے۔ حضرت سفیان توری رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربه کیا اور حرف بحرف سجے بایا۔ (تنبیه الغافلین، دوم، سسس)
  - امام غزالى رحمة الله عليه نقل فرماتين:

" بیہقی نے شعب الایمسان میں روایت نقل کی ہے کہ جس نے عاشوراء کے دن اپنے گھر والوں اور اہل و عیال پر وسعت کی، اللہ تعالیٰ اس کے سارے

18 ......

عظمت في مسكرة عظمت اور تغث المسكرة

سال میں وسعت اور برکت عطافرما تاہے"

(مكاشفة القلوب، پاپ ۲۰۱، فضيلت عاشوره، ص ۲۲۹)

فائدہ: اس دن آپ خود توروزے رکھنے کا اہتمام کریں لیکن ساتھ ہی اپنے اہل وعیال پہ فراخ دلی سے خرچ کریں اور سال بھر فراخی اور وسعتِ رزق کے انعبام سے مالا مال ہوں۔

19 .....

### تعزبير دارى اور نوجوان طقه

اسلامی سال کاپہلامہینہ "محرم الحرام" کی آمد ہوتے ہی معاشرے میں خصوصاً نوجوانوں میں جو سر گرمیاں نظر آتی ہیں ان سے شاید ہی کوئی ناواقف ہو گا۔ ڈھول تاشے اور عجیب و غریب قوالیوں سے مسلمان بستیوں کی فضائیں گونج اتھتی ہیں۔اور تعزیہ بنانے، بنوانے میں نوجوان طبقہ مصروف ہو جاتا ہے۔ حالاتکہ عشرۂ محرم الحرام کے بابر کت شب وروز میں عبادات میں مصروف ہو کر انہیں اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ کرنا تھا، مگر خرافات میں اپنی زندگی کے بیش قیمت کھات کو برباد کرتے نظر آتے ہیں۔ جسے ویکھ کر دل کڑھتاہے کہ نوجوان طبقہ اینے اسلاف و اکابر کی تعلیمیات سے کتنا دور ہو تا نظر آرہاہے۔ اور عشرۂ محرم الحرام کے پر کیف و پر نور ایام جن میں عبادت و اطاعت كا اہتمام كرنا تھا ان ميں خرافات و بدعات ميں ملوث نظر آتے ہيں۔ محرم الحرام کا بیر پہلا عشرہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے اور کتنی بابر کت ہے اس کے بارے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: "عشرهٔ محرم الحرام كه الكي شريعتوں ہے اس شريعت ياك تک نهایت بابر کت و محل عبادت تهمرا هوا تھا ان بیہو دہ رسوم نے جاہلانہ و فاسقانہ میلوں کازمانہ کر دیا"

(رسالهٔ تعزیه داری، ص ۴)

اور معت م افسوس توبیہ ہے کہ ان کاموں کو مذہبی رنگ دے کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر کیا جاتا ہے۔ جبکہ تعزیہ کے بارے میں اعلی حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:
"تعزیہ کی اصل اس قدر تھی کہ روضۂ پر نور حضور شہزادہ گلگوں قباحسین شہید ظلم وجفاصلوات اللہ تعالی وسلامہ علی جد الکریم وعلیہ کی صحیح نقل بناکر بہ نیت ِ تبرک مکان میں رکھنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہ تھا"

(رسالهٔ تعزیه داری، ص۳)

معلوم ہوا ......کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ شریف کی طرح اگر تعزیہ بناکر ...... تبرک کی نیت سے مکان میں رکھا جائے ... تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ...... مگر لوگ روضۂ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا تعزیہ بنانے کے بجائے ..... عجیب بھیت کا تعزیہ بناتے ہیں .... جو نہ روضۂ امام حسین رضی اللہ عنہ کے جیسا دکھتا کا تعزیہ بناتے ہیں .... جو نہ روضۂ امام حسین رضی اللہ عنہ کے جیسا دکھتا ہے .... اور نہ ہی مسجد کی نقل ہو تا ہے .... اور نہ ہی مسجد کی نقل ہو تا ہے .... اور نہ ہی فرماتے ہیں ... جیساکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

"مگر جہال ہے خرد نے اس اصل حب ائز کو بالکل نیست و نابود کرکے صدہا خرافات وہ تراشیں کہ شریعت

مطہرہ سے الامان الامان کی صدائیں آئیں۔ اول تو نفس تعزید میں روضہ مبارک کی نقل ملحوظ نہ رہی ہر جگہ نئی نئی گڑہت جسے اس نقل سے پچھ علاقہ نہ نسبت"

(رسالهٔ تعزیه داری، ص ۴)

جی ہاں! حقیقت یہی ہے .... آج جس کا جی چاہے لوگوں کے تیار کر دہ تعزیہ کو دیکھ لے ..... خو دہی فیصلہ کر دیں گے .... کہ یقیناً یہ تعزیے روضۂ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نقل بالکل بھی نہیں ہوتے ، بلکہ تعزیہ بنانے والوں میں سے جس کو جیسے سہولت و آسانی سمجھ میں آتی ہے ویسے ہی وہ تعزیہ بناکر تیار کر دیتا ہے۔

## نوجوانول کے لیے کمی قلربہ

معرکهٔ کربلا کی وجه کیاہے؟.....اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنه نے یزید پلید کی ہیعت سے انکار کیوں فرمادیا؟.....اس کی وجہ... تاریخ کے کے سینوں میں آج بھی محفوظ ہے .....کہ یزید پلید کی سیہ کاری،بدکاری، شر اب نوشی وغیرہ جیسے اعمالِ ہد کی وجہ سے ......" بیعت پزید" سے ا نکار فرمایا...... مگر افسوس صد افسوس!..... آج محرم الحرام کے آتے ہی..... وہی تمام خرافات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کا دم بھرنے والے لوگ بالخصوص نوجوان کرتے نظر آتے ہیں۔ نوجوانوں کو سوچنا جاہیے..... کہ کیا امام حسین رضی اللہ نعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی مقصد تھا .....کہ انہی کے نام پر بدعات و خرافات کو رائج کیا جائے؟..... كيا انہوں نے اپنے اہل وعيال كو اسى ليے قربان كيا؟.... تاكه لوگ ان کے نام پر .....غیر شرعی امور کو انجام دیں؟ ..... کیا ان کی قربانی و جال نثاری اس و اسطے تھی .....کہ لوگ ان کی شہادت کے دن ڈھول تاہے ہجائیں.....شراب نوشی کریں..... تعزیبہ بناکر دھوم وھاکے کریں؟.....اس کے علاوہ غور فرمائیں!....کہ امام عالی مقام حضرت سیرنا امام حسین رضہ اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ....جو تعزیبہ بناتے یا بنوائے جاتے بين ...... كياوه امام عالى مقام ..... حضرت امام حسين رضى الله تعالى عنه

.... کے روضہ شریف جیسا ہوتا ہے؟..... اگر انصاف کے ساتھ جواب دیں گے تو آپ کاجواب ہو گا ۔۔۔۔۔ کہ "تہیں!ہر گز تہیں ۔۔۔ وہ ان کے روضہ شریف کا نقشہ ..... بالکل بھی نہیں ہوتا" ..... بلکہ .....کسی بھی بزرگ کے مزار .... یا .....کسی مسجد تک کا نقشہ نہیں ہوتا.....نو پھراس کی تعظیم .....روضۂ امام عالی مقام جیسی کیوں کی جائے؟..... اگر انصاف و دیانت کے ساتھ کہی جائے..... توحق میہ ہے..... کہ مروجہ تعزیبہ... جو عموماً ہمارے یہاں بنائے جاتے ہیں ان میں ...... اکثر تعزیبہ ..... نه روضهٔ مبارک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنه کا نقشہ ہوتا ہے..... نہ کسی دوسرے بزرگ کے مزار شریف کا نقشه ..... اور نه ہی تسی مسجد کا نقشه ہو تا ہے..... بلکه پہلی نظر میں وہ مندر نماہی نظر آتا ہے..... چنانچہ فقیہ ملت حضرت علامہ مفتی جلال الدين امجدى عليه الرحمه فرمات بين:

"ہندوستان کی مروجہ تعزیہ داری ناجائز و حرام ہے اور بیشک عام طور پر تعزیہ دار حضرت امام حسین کے روضہ کا نقشہ نہیں بناتے بلکہ مندر کی شکل کا ڈھانچہ بنا کر اس کو اپنی بے و قوفی سے امام حسین کے روضہ کا نقشہ سمجھتے ہیں اور بے شک ڈھول و غیرہ جیساکہ محرم میں عموماً بجاتے ہیں اور بے شک ڈھول و غیرہ جیساکہ محرم میں عموماً بجاتے ہیں حرام و ناجائز ہے "(فاولی فیض الرسول، جلددوم، ص ۵۰۹)

تو پھر بھلا آپ ہی بتائیں ..... کہ اس کے ساتھ روضۂ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبیہامعاملہ کیسے کیا جاسکتا ہے؟.....اگر کوئی مصور آپ کے مرحوم والدكی تصویر بنانے كا كہہ كر ایك تصویر بنادے .... جو آپ كے والدكی تصویر نہ ہو..... اور نہ ہی اس تصویر کی کوئی چیز..... آپ کے مرحوم والد سے ملتی جلتی ہو ..... تو کیا آپ اسے اپنی والدہ کو دکھا کر کہہ سکتے ہیں ... کہ ربیہ ہمارے مرحوم والدہیں؟..... کیا آپ یا آپ کی والدہ کی عقل مندی...اس بات کو گوارہ کرے گی .....کہ اس تصویر کے ساتھ اینے شوہر... یا...اینے والد کی تصویر حبیبامعامله کریں؟..... ہر گزنہیں..... تو پھر جو تعزیہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ....کے روضہ کی طرح کسی تھی صورت ہوہی نہیں.....اس کے ساتھ ان کے روضہ شریف جیبیابر تاو کرنا..... بھلا كيب روا ہو سكتا ہے؟.... اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عليہ الرحمہ نے... انہی وجوہات کے پیش نظر فرمایا:

> " تعزیه رائح ناحب ائز و بدعت ہے اور اس کا بنانا گسناہ و معصیت اور اس پر شیرینی وغیرہ چڑھانا محض جہالت ہے اور اس کی تعظیم بدعت"

(رسالهٔ تعزیه داری، ص۲۳)

الله اکبر!غور کریں محرم الحسرام جیسے معتبدس وبابر کت مہسینے میں لوگ علی الاعلان ان کاموں کو کرکے اپنے نامۂ اعمسال میں کتنے گناہ درج کر لیتے

ہیں؟ اور اپنے پرورد گار اللہ رب العزت اور اس کے بیارے رسول منگاناتیم کی ناراضی مول لیتے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعسالی عنه و دیگر شہدید نکلیف پہنچاتے ہیں۔

### تغزید کی ابتداکیے ہوئی؟

سب سے پہلے تعزیہ کیوں بنایا گیا؟ تعزیہ بنانے کی ضرورت کیوں ہوئی؟ تعزیہ
بنانے کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:
"اس کا آغاز اگر چہ یوں سنا گیا ہے کہ سلطان تیمور از آنجا کہ
ہر سال حاضری روضۂ مقدسۂ حضور سید الشہداء شہزادہ
گلکوں قبا علی جدہ الکریم وعلیہ الصلوٰۃ والثناء کو مخل امور
سلطنت دیکھا بنظر شوق و تبرک تمثال روضۂ مبارک
بنوالی اور اس قدر کوئی حرج شرعی نہ تھا"

(رسالهٔ تعزیه داری، ص ۱۱)

لیکن اب جو تعزید بنایا جاتا ہے.... اس کا مقصد کسی بھی طرح یہ نہیں ہوتا۔ بلکہ اب تو تعزید بازی میں بھی مقابلہ ہوتا ہے....کہ کس کا تعزید سب سے

اچھاہے اور کس کا تعزیبہ .....سب سے اونجاہے۔ بعض مقامات پر باضابطہ سب سے اچھا... یا....سب سے اونجا تعزیبہ ہونے پر....انعام بھی دیاجا تا ہے۔ اور تعزیبہ بنانے کے بعد ..... ڈھول تاشے اور باہے بجاتے ہوئے .... نہایت ہی دھوم دھاکے ......اور شور نثر ایے کے ساتھ شہر میں گشت کرنا .... كيابيه كام ميدان كربلامين .... حسين قافلے كى جانب سے كسى نے كيا؟ .... کیا کہیں ظالم کے ظلم و ستم کے بعد.... مظلوم ڈھول تاشے بجاتا ہے؟ .... آب نے بارہا مقررین کی زبانی سنا ہو گا .....کہ یزیدیوں نے .... حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللّٰد تعالیٰ عنه ..... اور آپ کے ر فقاء پر ظلم وستم کے پہاڑ توڑے ۔۔۔۔۔ ان پریانی بند کیا ۔۔۔۔ ایک ایک کرکے حسینیوں پر تکوار ..... نیزے برسائے .... انھیں شہید کیا .... اور ان حسینی شہداء کے اجسام نازنین پر ..... ظالم یزیدیوں نے گھوڑے دوڑائے... تو تھلا حسینیوں نے کب جلوس نکالا؟ .....کس خوشی میں و هول تاشے بچائے؟ اور کب کس نے ..... یاحسین یاحسین کی صدائیں بلند کیں؟ .... اور جب بہ سارے خرافات .... حسینیوں نے تہیں کیے ..... تو پھر جلوس کس نے اور کیوں نکالا؟ ..... بازاروں میں باہے کس نے بچائے؟ اور کیوں بچائے؟ اس کے بارے میں فقيه ملت حضرت علامه مفتى جلال الدين امجدى عليه الرحمه فرماتے بين: "سيد الشهدا حضرت امام حسين رضي الله تعالى عنه كي

شہادت پریزبدیوں نے جلوس کی شکل میں ان کے سر مبارک کو کو فہ کے بازاروں میں پھر ایا تھا اور اٹھیں لوگوں نے کو فہ اور دمشق وغیرہ میں خوشی ظاہر کی تھی اور ان ہی لوگوں نے کو فہ اور دمشق وغیرہ میں خوشی ظاہر کی تھی اور ان ہی لوگوں نے باہے بھی بجائے ہے"

(فأوي فيض الرسول، جلد دوم، ص ٥٠٨)

تواہے نوجوانو! غور کرو.... ضد اور ہٹ دھر می چھوڑ کر..... کھیقت کو سیحضے کی ..... کوشش کرو ..... کہ تمہارا جلوس نکالنا ڈھول باہج بجانا دراصل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ .... کی روش اور ان کے طریقے والا .... یا ان کوخوش کرنے والا کام ہر گر نہیں ..... بلکہ بیہ کام تو یزید یول والا ہے .... کیونکہ شہادتِ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر ناچنا، کو دنا ... دھول تاشے بجانا .... اور طرح طرح کے خرافات کرنا .... کس کی یاد گارہے ؟ .... حضور فقیہ ملت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

"سرکار امام کی شہادت کے موقع پر ناچنا، کو دنا، ڈھول تاشے بحبانا اور طرح طرح کی خرافات کرنا غالباً تاشے بحبانا اور طرح طرح کی خرافات کرنا غالباً تاشے بحبانا اور طرح طرح کی خرافات کرنا غالباً یزید یوں ہی کی یاد گارہے"

(فأوى فيض الرسول، جلد دوم، ص ٥٠٨)

نیز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر خرافات کرنے والوں سے حضور فقیہ ملت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: "اس عظیم واقعہ کی تار نے پرخوشی ظاہر کرنااور باہے بجانا حضرت امام حسین کے مانے والوں کی یادگار نہیں ہوسکتی کہ وہ لوگ تو حضرت امام حسین ، ان کے جوان بیٹوں ، بھیجوں وغیرہ دیگر رفقاء کی شہادت پرغم والم میں ڈوب ہوئے تھے"(فاوئ فیض الرسول، جلد دوم، ص ٥٠٨) بعض لوگ محرم الحرام میں شہدائے کر بلاکے نام پرکیے جانے والے اپنے ان خرافات کو "شوکت اسلام" کا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان دھوم دھاکوں سے اسلام کی شان بلند ہوتی ہے ، ایسے لوگوں کی اس جہالت کا جواب دیتے ہوئے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

"علم تعزیہ بیرق مہندی جس طرح رائے ہے بدعت ہیں اور بیتے ہیں ہوتے اسلام نہیں ہوتی "

(رسالهٔ تعزیه داری، ص۲۲)

باوجود اس کے پچھ لوگ تعزیہ داری کے لیے پچھ زیادہ ہی مصر اور سرگرم نظر آتے ہیں ..... یہاں تک کہ اس معاملے میں اپنے رہنماؤں کی بھی نصیحت قبول کرنے کوراضی نہیں ہوتے ..... حتی کہ اگر مسجد کے امام صاحب نے اصلاح کے لیے ... زیادہ جدوجہد کی .... اور خرافات سے کنارہ کشی پر... زیادہ زور دیا .... تو بعض مقامات پہ ... ضد اور ہٹ دھر می کے نشے میں چور نوجوان واراکین کمیٹی .... اس امام ہی کو معطل کر دیتے ہیں .... اور

محرم الحرام كى بہلى ہى تاريخ سے دھول تاشے بجانا اپناسب سے اہم فرض بنا کیتے ہیں.... اور بعض علا قول میں تو... عید الاصحاکی کا دن گزرتے ہی... ڈھول تاہشے پابندی کے ساتھ بجاناشروع کر دیتے ہیں..... بیہ وہی نوجوان ہوتے ہیں جن کو ... سے مذہب اسلام کی تعلیمات کا بھی علم نہیں ہوتا..... اکثر ان میں ایسے ہوتے ہیں .... جن کو "ارکانِ اسلام" کتنے اور کون کون ہیں؟.... بیہ بھی بیتہ نہیں ہو تا.... جن کو سے سے فرائض و طریقهٔ عسل و وضو تھی معلوم نہیں ہوتا..... بیہ وہی لوگ ہوتے ہیں ..... جن کو نماز پڑھنے ..... قرآن مجید کی تلاوت کرنے ..... ذکر و اذ کار کی مجالس میں .....یا ......یا وعظ و تصیحت کی محافل میں شرکت کرنے کا مواقع فراہم ہو... تو وہال ان کی طبیعت نہیں لگتی... ان کی طبیعت اگر کہیں گئتی ہے..... توبس خرافات میں۔ یادر ہے نوجوانو! " ہندوستان میں جس طرح کی تعزیبہ داری، باجہ اور گشت وغیرہ رائے ہے ناجائز، حرام اور بدعت سئیہ ہے" (فأوي فيض الرسول، جلد دوم، ص ٥٠٨)

### كياآپ نے غور كياہے؟

ان ڈھول تاشوں ،شور شر ابول ،اور دھوم دھاکول سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے حسبال نثار جو مسیدان کربلامیں اسلام کی حقانیت و حفاظت کے لیے شہریہ ہو گئے ان کو خوشی ہوئی ہوگی یا تکلیف؟ موتی عقل کا انسان بھی آسانی سے بیہ فیصلہ لے سکتا ہے کہ جن کاموں سے ہماری مسجد کے امام خوش تہیں ہوتے ان کامول سے بھلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے خوش ہوں گے؟ میدانِ کربلا میں دستمنوں کے نرغے میں ہوتے ہوئے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے رفقاءنے ایک وفت کی نماز ترک نہیں کی۔اور آج کے تعزیہ داری کرنے والے ایک بھی وفت کی نماز نہیں پڑھتے۔میدانِ کربلامیں حسینی جال نثاروں نے اپنے دشمن سے مقابلہ کیا جبکہ آج کے تعزید دار آپس ہی میں مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک دوسرے کے سرپھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور تعزیبہ کے مقابلے میں ایک بھائی دوسرے بھائی کو اینے سے کمتر اور نیجاد کھانے پر تلے ہوتے ہیں، تو پھر بھلا ان تعزداروں کو کربلاوالوں سے کیانسبت و تعلق؟

# سيح حسيني كياكرس؟

جوسيج حسيني ہيں انہيں چاہيے كہ عشرہ محرم الحرام ميں ان اعمال كو كريں جن كا تحكم احادیث مباركه میں ہے اور جن كو ہمارے علما ور ہنماحضرات نے كرنے كا تحکم دیاہے جن میں سے چند احکام و اعمال کا ذکر رسالہ کے ابتدائی صفحات پر بھی کر دیا گیاہے۔اس کے علاوہ اپنے آپ کا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ مجھ میں اليي كوئي خصلت بدنونهين جويزيد پليد اوريزيد بول مين تھي؟ اگريزيديا يزيديوں والى ايك تجمى خصلت بد آپ ميں نہيں تواللد نعالیٰ كاشكر ادا كريں، اور اگریزیدیایزیدیوں کی کوئی خصلت اپنے آپ میں پائیں تو اس خیال کے ساتھ اسے ترک کر دیں کہ انہی خصلتوں نے یزید اوریزیدیوں کو ذکیل ورسوا کیا اور اللّٰدے محبوب صَلَّاللّٰیُکِمْ کے بیمارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی پر آماد کسیا، اور انہی خصلتوں سے ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفرت ہے۔ تو ان خصلتوں کے مجھے میں ہوتے ہوئے ان کی غلامی کا وعویٰ کس منہ سے کسیا جائے؟ اس طرح اگر آپ ہر سال اپنے اندر موجود کم از کم دو تین بری تصلیل ہی چھوڑ دینے کی کوشش شروع کر دیں توان شاء الله جَبَا فَيَالَهُ حِلد ہی تمام برے خصائل سے آپ یاک ہول گے۔